## قال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ان السحر و لشرك مقرونان ترجمه يعنى جادواورشرك دونول ايك جيسے بين ـ (تفسير انوار النجف جلد ٢ص٥٢)

مولف \_ وقارحسین گوجر

برائے رابطہ: ای میل ۔ gujjar110@gmail.com

#### نذرعقيدت

حجة الله على الخلق شريك القرآن سيدالا ولياءا مام انس والجان حضرت امام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف

کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتا ہوں کہنا چیز نے جوٹوٹے پھوٹے الفاظ کھے انکواپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطافر ماکرا ہے جبین میں ناچیز کانا م بھی درج کرلیں تا کہ بوقت نزع بقبروروزمحشر کا م آئے۔

جاروب کش درِ ما تمیان و قارحسین و اتبعو ا ما تتلو ا الشيطين على ملك سليمان وما كفرو سليمان و لكن الشيطين كفرو ا يعلمون السحر \_(البقره آيرا٠٠)

ترجمہ۔ادران با توں کا اتباع کرنے گے جوشیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت میں لوگوں کوسنایا کرتے ہے۔ عضے ،حضرت سلیمان کا فرنہیں ہوئے بلکہ بیشیاطین کا فریتھے جولوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ کتاب اصول کافی جلد ۲۲ میں کھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فر مایا کہ مومن پر مومن کونھیجت کرنا واجب ہے خواہ حاضر ہویا غائب۔

الحمد للدمملکت خدادیا کستان میں بچانوے فیصد مسلمان بستے ہیں اوران کی تعداد میں روز بروز اضافہ بھی ہوتا چلا آر ہاہے مگرافسوس ہے کہنا پڑر ہاہے کہ جوں جوں زمانہ بہت تیزی سے ترقی کی منازل طے کررہا ہے فی زمانہ ہی ایک نہایت فتیج فعل کی طرف لوگ مائل ہورہے ہیں۔

ان سب سے سوال ہے جولوگ اس نہایت ہی گندہ پیشے سے وابستہ ہیں یا بل واسطہ یا بلاواسطہ ایسی فتیج حرکت کرتے ہیں کیا انہوں نے اللہ کو جان نہیں دینی؟

میرے اس مضمون کے سرورق ہے ہی قارئین کوانداز ہ ہو گیا ہوگا کہ احقر دارصل کہنا کیا جار ہاہے، جادو اس وقت ہمارے معاشرے میں یوں رچ بس گیا ہے جیسے کہ بیا یک فریضہ ہولوگ بلا بجھک جادوگروں کی خد مات بھی حاصل کررہے ہیں اور بدلے میں ان کی خدمت بھی کررہے ہیں۔

مقصداس بات کاصرف یہ ہے کہ جس صاحب یا صاحبہ ہے موصوف نفرت کرتے ہیں ان کو نیچاد کھایا جائے ،ان کو کسی بیماری میں مبتلا کروایا جائے ،ان پر طرح طرح کی بندشیں کروائی جائے حتی کہانسان اتنا بے رحم ہوجاتا ہے کہاس کوتل تک کروا دیا جائے بذریعہ کا لاعلم ۔ میرا پہلاسوال ایسے لوگوں سے ہے کہ یہ سب کر کے آپ کول کیا جائے گا؟ دوسر اسوال اگر پچھل بھی جائے تو قبر میں ایسے مولاً کو کیا جواب دیں گے؟

جادواوراس سے منسلک تمام حرام افعال ایسے سرایت کر چکے ہیں جیسے کہ وائرس ہوا یک قاتلِ خاموش کی طرح دن بدن ترقی ہور ہی ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی بھی اس پر بات تک نہیں کرنا چار ہا اور اگر کوئی اس کا شکار ہوگیا تو خواہ نخواہ دوسروں پہشک کر کے دل میں بغض پالٹار ہے گایوں شیطان کا کام نہایت ہی آسان ہوجاتا ہے کہ دوا فراد کے مابین خود کارنظام کے ذریعہ جدائی ، کدورت ونفرت ڈال دی جائے۔ آیئے دیکھتے ہیں قرآن وحدیث اس پر کیا بیان کرتے ہیں جائے۔ آیئے دیکھتے ہیں قرآن وحدیث اس پر کیا بیان کرتے ہیں شاید کہ اتر جائے ترے دل میں مری بات

# جادو کرنے یا کروانے کی وجوهات

دراصل انسان چندروحانی امراض کاشکار ہوکر ہی جادوکرنے یا کروانے کا موجب بنتا ہے اور یوں کفر کی والیسی کارستہ دشوار ہوجاتا ہے۔ وادی میں پہلاقدم رکھ کراس دلدل میں اتناقش جاتا ہے کہ پھروالیسی کارستہ دشوار ہوجاتا ہے۔ ہاں اگران امراض کا پہلے ہے ہی روحانی تدارک کرلیا جائے تو پھر کفر کی جانب مائل ہونے ہے انسان نصرف خود ہی جاتا ہے بلکہ اپنے چاہنے والوں کو بھی بچالیتا ہے۔ آئے د کھتے ہیں کہ وہ کو نسے امراض ہیں کہ جن کے لگتے ساتھ ہی انسان میں جادوجیسی فتیج حرکت کرنے یا کروانے کی خواہش پیدا ہوجاتی ہے۔

#### حسد:

سب ہے پہلی بیاری کا حملہ جو کہ کافی حد تک موذی اور شدید ہوتا ہے اس کوعرف عام میں حسد کہاجاتا ہے اس مرض کا شکار فرد ہروقت جلن محسوس کرتا ہے اور یہی جلن اسکا اپنا خون تک جلاتی رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسکا حملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ شاید باقی امراض کا حملہ نہ بھی ہوسر ف اس کے چنگل میں حضر ت انسان بھنے اور جادوو غیرہ کی کفر بیوادی میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا۔ اس بیاری کے نقصانا ت سے کہتے بچا جائے اور اسکے نقصانا ت دراصل ہیں کیا فرامین معصومین علیم السلام کی روشنی میں ملاحظہ فرما کیں۔

کتاب امالی شخ طوسی جلدا ص کو بسم میں حضرت علی ابن جعفر نے اپنے بھائی حضرت موسی ابن جعفر علیہ السلام سے روایت کیا کہ آپ نے ایم وی بیاری ہو اور این جداور یوں حضر ت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نے ایک دن اپنے اصحاب سے فرمایا: آگاہ ہو جاوگر شتہ امتوں کی بیاری تہماری طرف سرایت کر رہی ہے اور وہ بیاری ہے حسد اس نے تہمارے بالوں کو تم نہیں کرنا بلکہ اس نے تمہارے دین کو ہر باد کرنا ہے اور اس سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے تمہارے دین کو ہر باد کرنا ہے اور اس سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ کو قابو میں رکھے

اورا پنی زبان کوقابو میں رکھے اور اپنے مومن بھائی کے عیبوں کو بیان کرنے والا نہ ہے۔

کتاب میزان الحکمة جلد ۲اص ۲۱۷ میں لکھاہے کہ

حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فر مايا كه حاسد خدا كى عطاوں اور نعمتوں پریناراض رہتا ہے جو خدانے لوگوں میں تقسیم كی ہیں۔

نوٹ۔ قارئین کرام اس بات کی زندہ مثال آپ کوار دگر د ماحول میں بکتر سے بل جائے گی ،کسی بھی انسان کواچھا کار وبار نصیب ہواتو اسکی جا ہت کا دعویٰ کرنے والے صد میں صف اول میں کھڑے ہوئے ،اچھا گھر ،گاڑی ،روزگار ،رشتہ ،شادی وغیر ہ غرض کوئی بھی د نیاوی نعمت ملے حاسد بن کا ایک انبار کھڑا اس تاک میں رہتا ہے کہ کب عطائے خداوندی پروہ اپنادل ہلکان کرے جواللہ نے دوسرے لوگوں کوعطا کی ۔حتیٰ کہ دنیاوی نعمت تو در کنار کوئی د بنی نعمت سے بہرہ مند ہوجائے جیسے کہ مولاک خوشنودی کیلئے کوئی نیک عمل انجام دے دیا جائے تو بھی یہی حالات نظر آئیں گے۔

آ گےلکھا ہے کہ حضرت مولائے کا ئنات امیر المومنین علیہ السلام نے فر مایا حسد روح کی قید ، شیطان کا براجال ، بدترین بیاری اورعذاب ہے۔ یے نموں کا بوجھ ، تمام ذلتوں کا سرچشمہ ، مارڈ النےوالی بیاری مصیبتوں کولانے والی چیز ہے جس کا کھل دنیا وآخرت کی بدیختی ہے۔

اسی طرح آگے لکھا ہے کہ مولاعلی علیہ السلام نے فر مایا حاسد ہے بھی بھلائی یا فائدے کی تو تع ندر کھنا۔ اصول کا فی جلد من ۲۵ میں لکھا ہے کہ حضرت ابوعبد اللہ نے حضرت نبی کریم نے فر مایا قریب ہے کہ فقیری کفر ہوجائے (جواحتیاج خدااور بندوں دونوں کی طرف ہو) اور قریب ہے کہ حسد قضا وقد رکوتوی کردے یعنی محسود ( یعنی جس سے حسد کیا جار ہا ہو ) کی فعمت زیادہ ہو۔

نوٹ ۔ قارئین کرام کم از کم فر مان معصوم سے بیہ بات تو واضح ہوگئی کہ حسد نہر ف گناہ ہے حاسد خود ہی

اپنی آگ میں جلتا ہے اور محسود کی جس وجہ ہے وہ حسد کررہا ہے اللّٰداسکی وہی نعمت بھی بڑھادےگا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امام محمد با قرعلیہ السلام نے فر مایا حسد ایمان کواس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہآگ ککڑی کو۔

پھرآ گے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فر مایا حسد سے بچو یہ گفر کی اصل بنیاد ہے۔

نوٹ۔ بے شک مولا پاکٹ کے فرمان پاک کے پیج ہونے کی زندہ دلیل جادو ہے آپ خود ملاحظہ فرمالیں کہ حاسد جب دل میں جاتا بھنتار ہتا ہے تو اسکااگر کوئی اور بس نہ چل رہا ہووہ فورا سے پہلے جادو کا سہارا لے گااور یوں کفر کی وادی میں اسکا پہلا قدم ہوگا۔ اور مولا پاک نے نہایت ہی اختصار سے کام لیتے ہوئے یوں تفصیلا بیان فرمادیا کہ حسد کفر کی بنیاد ہے جیسے کہ ہمندر کوکوزہ میں بند کر دیا گیا ہو۔ اس فرما عالیثان کواگر غور سے بار بار بڑھا جائے تو بہت ہی امثال ابھی آپ کے ذہن میں نمود ار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لحاظہ جادو کا پہلا بدا شرحسد اور کفر ہوا۔

صد سے بچاجائے اور اسکافا کدہ کیا ہوگا آگے اس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جولوگوں کو اللہ کی عطاوں سے حسنہیں کرتاوہ اللہ کے عرش کے سائے میں رہتا ہے۔ نوٹ مولاعلیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں اب بیبات تفصیل مانگتی ہے اگر ہم اس بات کی مزید تفصیل کرنا شروع کر دیں تو موضوع سے ہے جائیں گے لحاظہ اس بات پر اکتفا کر لیا جائے کہ حسد سے بھے کرایک انسان عطائے ورحمت خداوندی کی موجوں کی زدمیں آکر بے بہانیکیاں کماسکتا ہے۔ جس میں دینی اور دنیاوی نعمات کی کوئی قیر نہیں۔

اس روحانی مرض کے بعد دوسر امرض ہے تکبر یعنی کہ دوسر وں کوخود ہے کمتر سمجھنا اور جب آپ کسی کو کمتر سمجھ رہے ہوں اور اس پر نعمات خد اوندی کا نزول ہوجا ہے کسی بھی رنگ میں ہوتو رگ کبر پھڑک اٹھتی ہے کہ بھی یہ کیا ہوا ہوا گئی کا دعو کی تو موصوف فر مار ہے تصاور کمتر ان سے بڑھ گیا۔ بس پھر اس مرض کے آتے ہی دوسر اوائرس جوجلدی سے اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے وہ ہے حسد اور یہ دونوں بیاریاں جب انسان کولگ جاتی ہیں تو انکی منزل بھی بعض او قات جادو ہی ہوتی ہے۔

تكبركے بارے میں كيا كيا فرامين معصومٌ ہے ہے ملاحظا، كرتے ہیں:

## تكبر:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ کم ہے کم الحاد کیا ہے؟ فرمایا اسکا بیت درجہ کبر ہے۔ (اصول کافی جلد مهص ۲۵۷)۔

اس طرح آ گےلکھاہے کہ حضرت ابوجعفر علیہ السلام نے فر مایا کبراللہ کی رداہے متکبر خود اپنے اس بارے میں اللہ سے نزاع کرتا ہے۔

یعنی تکبراییا گناہ عظیم ہے کہ جوسید ھااللہ سے لڑائی کرنے کے متر ادف ہے، مگر ہمارے معاشرہ میں اس بات کو بہت آسان لیا جاتا ہے۔ بلکہ کوئی بھی متکبر ذراسا بھی نہیں کتر اتا۔ اب جادو ہے اس گناہ کا تھوڑا سمار البطہ پچھاس طرح ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اس گناہ میں مبتلا ہوتو جب بھی کوئی کمتر سمجھا جانے والا شخص کوئی اعلیٰ فعل سرانجام دیتو فورا متکبر کو یہ بات نا گوارگزرے گی کیونکہ وہ پہلے ہے ہی اس گناہ میں پچھاس طرح غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کوآس پاس پچھ بھی نظر نہیں آر ہا ہوتا حتی کہ بعض اوقات میں پچھاس طرح غرق ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کوآس پاس پچھ بھی نظر نہیں آر ہا ہوتا حتی کہ بعض اوقات اپنے عزیز رشتہ دار ، بہن بھائی وغیرہ تک بھی اس کونظر نہیں آتے۔ اس لئے سرکار محمد وآل محمد نے ایسے گناہ کواللہ کے ساتھ مزراع کرنا قرار دیا ہے۔

اس طرح اگر آقائے خمینی کی کتاب چہل حدیث کا مطالعہ کریں تو اس کے صفحہ ۲۹ اپر تکبر کے اسباب کچھ اول کھے ہیں کہ تکبر کے دیائے کا ہونا۔ دوم۔ قابلیت وصلاحیت کا فقد ان ہونا۔ دوم، قابلیت وصلاحیت کا فقد ان ہونا۔ سوم، پس فطرتی اور چہارم کم حوصلگی یہ اسباب بھی تکبر کا سبب بن جایا کرتے ہیں ہختھریہ کہ جب آدمی کم ظرف ہوتا ہے تو اپنے اندرا یک کمال دیکھنے کے ساتھ ہی یا ایک انتیاز کا مشاہدہ کرتے ہی اس کو یہ گمان گزرتا ہے کہ اب وہ بھی مقام ومرتبہ کا مالک ہو گیا ہے۔

#### خود يسندى:

تكبر ہے ملتا جلتا اور خوش فہمی كے بہت قريب ايك فعل جوا كثر ديكھنے ميں آتا ہے وہ ہے خود پيندي۔ مثلا میں آسان کرتا چلوں کہایک شخص مثال کے طور بر کوئی نیک دینی فریضہ سرانجام دے رہاہے تن من دھن لگائے جار ہاہے تا کہ خوشنو دی آل محر عطا ہو گرساتھ اس خوش فہی میں جی رہاہے کہ مجھے تو کوئی مصیبت نہیں آسکتی،میراہرکام بالکل صحیح احسن طریقے سے انجام یذیر ہوگا،میری جوڈیمانڈ ہوگی اسکوتو مولاً ضرور قبول فرمائیں گے اور جیسے ہی ذراسا جھٹکالگا تو لگے اول فول بکنے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا میں عزادار نہ تھا کہ نمازی نہ تھاوغیرہ بھی مختصرا آسان تفسیر لفظ خود پیندی کی۔ خود پیندی میں مبتلاشخص کیسے جادوٹو نہ کی طرف راغب ہوگا اسکی زندہ مثال جب بھی کوئی ایباشخص جواس ہے بڑھ کرکوئی کام سرانجام دیتو خود پسند کے دیاغ میں ایک خود کارنظام موثر ہوجائے گااور ساتھ ہی حسد وتکبر کے جراثیم بروان چڑھنا شروع ہوجا ئیں گےاوروہ بھی آخر کاراس برائی کا سہارالیکر مخالف کو نا کوں چنے بوانے کیلئے میدان گمراہی میں داخل ہو جائے گا۔ خود بسندی کے بار بے معصومین علیهم السلام کیا فر ماتے ہیں ملاحظا، کرتے ہیں۔ اصول کافی جلد م ۲۶۲ میں لکھاہے کہ حضرت ابوعبداللہ علیہ السلام نے فر مایا جس کے اندرخود پیندی

داخل ہوگئی و ہلاک ہوگیا۔

اسی طرح آگے لکھا ہے کہ باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے راوی نے عجب بینی خود پسندی کے بارے میں پوچھا جس سے عمل فاسد ہوجا تا ہے۔ فر مایا عجب کے درجات ہیں ایک ان میں سے میں کواچھا سمجھے اور مغرور ہوکر یہ گمان کرے کہ وہ اچھا کام کررہا ہے دوسرے عبادت کا اینے رب پر احسان رکھے حالانکہ اللہ کا احسان اس پر ہے۔

کتاب چہل حدیث ص۹۳ میں اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ علمائے کرام کے زویک مجب کا مطلب اپنے اچھے ممل کو بڑا تبجھنا اور زیادہ خیال کرنا اور اس پر خوش ومسر ور ہونا اور اس ممل پرنا زکرنا اور اپنے آپ کو حد تقصیر سے خارج سمجھنا (یعنی کہ خود ہے کوئی غلطی سر زدنہیں ہوسکتی) ۔لیکن اپنے عمل پر خوش ہونا اور اللہ سے نواضع و فروتنی اور اس نوفیتی پرشکر گزار ہونا محجب نہیں بلکہ ممدوح ہے۔

محدث عظیم علامہ جلسی خود بزرگ شیخ اجل بہالدین عاملی کے حوالہ نے قل کرتے ہیں کہ بیشک اعمال صالحہ (عزداری ،نماز،روزہ وغیرہ) کرنے والے حضرات کے دل میں ان اعمال سے ایک مسرت وسرور پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بیاعمال سرز دہوئے اوراسی کے ساتھوہ ان کی کمیوں اور نقائص کی طرف سے بھی خوفزدہ ہو کہ کہیں پنعت مجھ سے چھن نہلی جائے۔

اصول کافی جلد ۳ س۲۶۳ میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص کام کرتا ہے در آنحالیکہ وہ خوفز دہ ہے پھر ایک نیک کام کرتا ہے جس سے اس میں خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے ، حضرت نے فرمایا اسکی پہلی خوف کی حالت اس خود پسندی ہے بہتر ہے۔

مولایا گئے نے کوزے میں سمندر بند کردیا ہے شجھنے والے کیلئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ ہر حال میں ڈرتے رہو۔اسی میں نجات ہے ورنہ انجام سوائے ندامت کیجھیں۔ یوں ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے ان سب بیماریوں کی جو کہ آخر میں جا کر جادو جیسے مہلک مرض کی شکل اختیار کرلیتی ہیں۔ قارئین کرام جادوا بیمافتیج اور ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے پاک نبی کریم سے نے اس سے نفرت و بیز اری کا اظہار کیا۔

گنا ہان کبیرہ میں بھی ایک جادو بھی شار کیا جاتا ہے اور گناہ کبیرہ سیدھاجہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ کتاب من لا پخضر الفقیہ جلد ۳س ۳۵ حدیث ۴۹۳۲ میں لکھا ہے کہ

حضرت شاہ عبدالعظیم حسنی علیہ السلام نے ابی جعفر محمد بن امام علی الرضاعلیہ السلام انہون نے نے والی خراسان مولاغریب طوس امام علی رضاعلیہ السلام اور پھر انہوں نے اپنی جد پاک انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی (جس میں گنا ہان کبیرہ کی مکمل تفصیل بتلائی گئی ہم اختصار کے ساتھ فقط اسے موضوع پر ککھیں گے)۔

ا۔اللہ کے ساتھ شرک۔۲۔اللہ کی رحمت سے مایوسی۔۳۔اللہ کے داوسے ٹر رہونا۔۴۔ حقوق والدین

ے کوتا ہی۔۵۔کسی نفس کاناحی قبل کرنا۔ ۲۔کسی پاک دامن پر جمت لگانا۔ ۷۔ پیتیم کا مال کھانا۔
۸۔ جنگ سے فرار کرنا۔ ۹۔ سود خوری۔ ۱۰۔ اور سحر ( یعنی جادو ) اس لئے کہ سورہ بقر ۲۰ میں اللہ ارشاد
فرما تا ہے باو جود بقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان پر ائیوں کاخرید ار ہواوہ آخرت میں بے نصیب ہے۔
ار نا۔ ۱۲۔عمدا کھائی جانے والی جھوٹی قسم۔ ۱۳۔خیانت۔ ۱۸۔ز کو ق مفروضہ کا انکاری۔
ما۔جھوٹی گواہی اور گواہی چھپانا۔ ۱۲۔شراب نوشی۔ ۱۔عمد انماز کا ترک کرنا۔ ۱۸۔عہد شکنی وعدہ
خلافی۔ ۱۹۔قطع رحم۔ یہاں پر مولانے ہر گناہ کے بیان کرنے کے ساتھ استدلال آیہ جمیدہ کے ساتھ پیش کی جانے والی آیہ جمیدہ کے ساتھ پیش کی جانے والی آیہ ہی سرنامہ کلام
نیا نمارا چونکہ موضوع جادو ہے اسلئے اس پر مولاً کی طرف سے پیش کی جانے والی آیہ ہی سرنامہ کلام
بنائی گئی کہ سورہ بقرہ کی ۲۰ الیہ جمیدہ ہی جادو کرنے اور کروانے والے کا بطلان پیش کرتی ہے بلکہ تخت

عذاب کی وعید بھی سناتی ہے۔

اب ایک اور اہم مسئلہ کی طرف ہم نشاند ہی کر کے آیہ مجیدہ کی تفسیر پرغور کریں گے کہ اگر علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کی تفسیر انوار النجف میں اسی آیہ کی ذیل میں تفسیر دیکھیں تو علامہ صاحب نے تفسیر لکھنے کے بعد علمائے شیعہ امامیہ کی جانب ہے ایک فتو کی بھی لکھا کہ جادوگر کی مزاقتل ہے کوئی بھی جادو کرے وہ واجب القتل ہے۔ بالکل اسی بات کو اگر حدیث کی روسے دیکھا جائے تو

کتاب من لا یحضر الفقیہ جلد۳ س۳۵۹ صدیث ۳۹۳۸ میں سکوفی روایت کرتا ہے مولاا م جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ مولاو آقاسر ودوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ مسلمان ساحر جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا اور کا فرساحر جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا عرض کیا گیایار سول اللہ تا کفار کے ساحر کو کیوں قتل نہیں کیا جائے گا آپ نے فر مایا کیونکہ شرک سحر سے بڑی چیز ہے اور سحر اور شرک دونوں قریب ہیں۔
قریب ہیں۔

اسی طرح آگے آیہ مجیدہ کی تفسیر بیان کی جارہی ہے کہ سحرسر اسر باطل ہے جا ہے کرنے والامسلمان ہے یا کا فریپسر اسر ہی کفرہے۔

# كياجادو صريح كمراهي وكفرهر؟

اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے و اتبعو ا ماتتلو الاشیطین علیٰ ملک سلیمان و ما کفرو سلیمان و لکن الشیطین کفرو ایعلمون السحر ۔ (ابقرہ آیا ۱۰۱) ترجمہ۔ اوران باتوں کا اتباع کرنے گے جوشیاطین حضرت سلیمان کی سلطنت میں لوگوں کو سایا کرتے تھے۔ تھے، حضرت سلیمان کا فرنہیں ہوئے بلکہ پیشیاطین کا فرشے جولوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس آیہ مجیدہ کی تفسیر کرنے ہے پہلے اگر ہوش وحواس ہے انسان خوداس آیہ پاک کی تلاوت کرلے تو ساری بات اس کو مجھ آجائے گی کہ جادو سراسر کفر ہے۔ اور کفر گراہی کی وادی اور جہنم میں جانے کی دلیل ہے کہ جس کا مزہ قبر میں عذاب الہی کی صورت میں خوب ملے گا۔

## جادو كي ابتداء و موجد:

کتاب تفییر صافی جلداص ۲۳۹ میں بحوالہ تفییر فمی و تفییر عیاثی لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا انقال ہوگیا تو ابلیس نے جادوا بیجا دکیا اور پھرا سے دوایت ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انقال ہوگیا تو ابلیس نے جادوا بیجا دکیا اور پھرا سے ایک کتاب میں تحریر کرڈ الا اور لیسٹ کراسکی پشت پرتحریر کیا کہ بیعلم کا وہ ذخیرہ وخز اندہ ہے جسے آصف بن برخیا نے سلیمان بن داود کی حکومت کیلئے وضع کیا جو شخص بیاور بیچا ہتا ہووہ ایسا عمل کرے۔پھراس کتاب کوشیطان نے تحت کے بیچے فن کردیا اور انہیں اس کتاب کو پڑھے کا کامشورہ دیا کا فروں نے کتاب کو پڑھ کر کہا حضرت سلیمان نے اس علم کو پڑھ کر ہم پر غلبہ حاصل کیا۔مونین نے کہانہیں ایسانہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے عبداور اس کے پیغیر تھا للہ تعالی نے اسی بات کو قرآن میں بیان کیا و اتبعو ا ما تتلو الاشیطین علیٰ ملک سلیمان یعنی جادو کی تعلیم۔

نوٹ ۔ بالکل یہی روایت اہلسنت والجماعت کے جلیل القدرعلامہ سیوطی نے اپنی کتاب

تفسیر در منثور جلداص ۲۵۹ میں بحوالہ امام ابن جریراور ابن ابی حاتم نے ابوالعالیہ بروایت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کیا لحاظ متن دوبارہ لکھنے کی بجائے مکمل حوالہ لکھ دیا گیا ہے۔

# کیا جادو کرنا اور کروانا کفر هے؟

جواب جی ہاں۔اس بات کی زندہ دلیل یہی آپ مجیدہ ہے اور حدیث معصوم جھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کتاب عیون اخبار الرضا جلد اباب ٢٢ص٢٦ ٢٣ ميں لکھاہے كہ بحذف اسنا دحضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے قرآن کی اس آپیکی تفسیر پچھ یوں فر مائی و اتبعو ا ما تتلو ا الشيطين على ملك سليمان وما كفرو سليمان يعنى كافرشياطين نے لوگوں میں بیشہور کیاتھا کہ حضرت سلیمان جا دوگر تضاورز ئے جات کی وجہ ہے حکومت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے اورا نکاعظیم ملک جادو کامر ہون تھا۔ اورا گر ہم بھی وہی جادوشروع کر دیں تو دولت وحکومت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کی تر دید کی و ما تحفو و سلیمان یعنی حضرت سلیمان نے کفرنہیں کیا۔ یعنی وہ جادوگر وساحر ہرگز نہ تھے کیونکہ ساحر کا فرہوتے ہیں۔ نوٹ ۔اس بات کے بعد دومتند دلائل یعنی قرآن وحدیث ہے ہم کول جاتے ہیں کہ جاد و کرنا گویا کفر كرنا ہے۔ قرآن نے واضح اور روشن دلائل كے ساتھ ہركسى يە٠٠٠ اسال يہلے يه بيان كرديا كہلو گوجان لو جادوكفر ہے كرنے والا كا فرہے اور يقيناً كا فرجہنمى ہے لحاظہ جب تك سانس باقی ہے تو به كى تنجائش باقی ہورنہ سانس کی تارٹوٹ جانے کے بعد کسی کے پاس مہلت نہیں رہے گی۔ اسی طرح اہل سنت کی تفسیر در منثور جلداص ۲۷ میں لکھا ہے کہ

علامہ سیوطی بحوالہ امام البر ااور حاکم روایت کرتے ہیں بحوالہ حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ کہ جوکسی کا ہن یا جادوگر کے پاس گیا اوراس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا نکار کیااور جو کچھان پراتارا گیااس کاا نکار کیا۔

اسی طرح آ گے بحوالہ امام عبدالرزاق نے صفوان بن مسلم ہے روایت کیا حضرت نبی کریم فرماتے ہیں جس نے تھوڑایا زیادہ جادوسیکھاتو اللہ کی طرف ہے ہیاس کا آخری عہد ہوگا۔

اہل سنت کی معروف تفسیر مظہری جلداص ۱۳۸۷ میں بھی اس آیہ کتفسیر کچھ یوں درج ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے سحز نہیں کیا ہم کو کفر ہے جبیر کیا گیا ہے اور نبی کفر ہے معصوم ہوتا ہے۔
آگے لکھتے ہیں کہ علامہ بغوی کے نزد یک سحر کا وجود اہل سنت کے نزد یک حق ہے مگر اس پڑمل کرنا کفر
ہے۔آگے صاحب تفسیر قاضی ثنا اللہ پانی پی لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اللہ تعالی نے جادو کو کفر ہے جبیر کیا
اور ان آیا ت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جادو کے کل یا اکثر الفاظ واعمال کفر ہیں اور شرا اکھ ایمان کے بالکل
مخالف ہیں اور شیطان آدمی ہے تب ہی راضی ہوتا ہے جب وہ کفر کرے۔

شیعه مذہب کے معروف عالم سین بخش جاڑا صاحب اپنی تفسیر انوارالنجف جلد ۲ ص۱۵۱ میں اس آیا کی تفسیر بیان کر کے ایک نوٹ تحریم کر کر کے بین کہ علمائے شیعه نے شخیر جنات یا ملائکہ تبخیر ہمزاد عمل مسمریز معمل کہانت بنخیر ارواح اور شعبدہ بازی اور ایسے منتر جن کامعنی ومفہوم سمجھ میں نہ آئے ان سب کوبھی جادو کی اقسام سے تعبیر کیا اور ان کا ارتکاب گناہ کبیرہ ہے جوان کو جائز قرار دے اس پر کفر کا فتوی عائد کیا ہے۔

کتاب تفسیر صافی والی روایت علامه صاحب نے بھی نقل کی۔ اور ساتھ بیاضا فہ کیا کہ بحوالہ کتاب وافی کہ حضرت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک سحر اور شرک دونوں ایک جیسے ہیں۔
نوٹ۔ پاک نبی کریم کا فرمان عالیشان کہ جادواور شرک برابر ہیں تو بیآپ سب بخو بی جانتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ کبیرہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔

## همارے مولا کیا فرماتے هیں؟:

ہم مولاعلی علیہ السلام کے نام لیوا ہیں مگر مولا پاکٹ نے کیا فرمایا کیا بھی کسی نے اس پر بھی غور کیا۔

کتاب تغییر امام حسن عسکر ٹی (ار دوتر جمہ آثار حیدری) ص ۲ کا میں لکھا ہے کہ مولائے متقیان علیہ
السلام نے فرمایا اے ہمارے شیعو! اللہ سے ڈرواور آتش جہنم کا ایندھن بننے سے بچواور کا فرنہ بنواور اپنے
مومن بھائیوں پر ظلم نے کروتا کہ اس آگ ہے محفوظ رہواور جوکوئی اپنے مومن بھائی پر جوہم سےدوسی
کرنے میں اس کا شریک ہے ظلم کریگا اللہ اسکو آتش جہنم میں ڈالے گا اور بھاری بھاری بیڑیاں اور طوق
اس کو پہنائے گا اور ہماری شفاعت کے بغیراس سے نجات پایگا اور ہم ہرگز اللہ سے اسکی شفاعت نہ
کریئے جب تک وہی اسکامومن بھائی اسکی شفاعت نہ کریگا اگروہ اسکی خطامعا ف کردے گا تو پھر ہم
کریئے جب تک وہی اسکامومن بھائی اسکی شفاعت نہ کریگا اگروہ اسکی خطامعا ف کردے گا تو پھر ہم
کریئے جب تک وہی اسکامومن بھائی اسکی شفاعت نہ کریگا اگروہ اسکی خطامعا ف کردے گا تو پھر ہم

مومن کے مومن پرسات حقوق واجب ہیں:

کتاب امالی شیخ طوسی جلداص ۲۵۱ میں لکھاہے کہ علی بن جینس ہیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللّٰدا مام جعفرصادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اے فرزندرسول میفر مائیں کہ ایک مومن کا اینے دوسر مے مومن بھائی پر کیاحق واجب ہے؟

آ بے نے فرمایا: ایک مومن پر دوسر ہے مومن بھائی کے سات حقوق واجب ہیں اور ان حقوق میں سے کوئی بھی ایسا حق نہیں جو کوئی بھی ایسا حق نہیں جو کہ اسے پورانہ کیا جائے اور اسکے خلاف کر نیوالا اللہ کی ولایت سے خارج ہو جائے گا اور اللہ کی اطاعت کور ک کرنے والا شار ہوگا اور بارگاہ خداوندی میں اس کیلئے کوئی اجروثو اب نہیں۔

میں نے عرض کیا: فر مائیں وہ حقوق کو نسے ہیں؟

آپ نے فرمایا: اے معلی اہم پر افسوس ہے تم پر مہر بان ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہوجائے کہ تم ان حقوق کوضائع کر دواورانکی حفاظت نہ کرسکواورا نکی تعلیم حاصل کرنے کے بعدان پڑ عمل نہ کر پاو۔ معلی بیان کرتے ہیں۔ میں نے خدمت امام علیہ السلام میں فرمایا: مولاً! اللہ کی طاقت وقدرت کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور وہ اللہ علی انعظیم ہے اور اسکی طاقت وقدرت اگر شامل حال ہوگئ تو میں عمل یعنی ان حقوق کی ادائیگی کرونگا۔

آپ عليه السلام في فرمايا:

ان حقوق میں ہے سب ہے آسان حق میہ ہے کہ ایک مومن اپنے دوسر ہے مومن بھائی کے لئے وہی چیز پیند کرے جودہ اپنے لئے پیند کرتا ہے اور جس کو اپنے لئے پیند نہیں کرتاوہ اس کے لئے بھی نہ پیند کرے۔

﴿ دوسراحق بیہ ہے کہا ہے مومن بھائی کی حاجت روائی کیلئے کوشش کرےاوراس کوخوش کرےاوراس کی بات کی مخالفت نہکرے۔

🖈 تیسراحق په کداینی جان ، مال ، یا وں اور زبان کے ذریعے اسکے ساتھ رہے۔

اس کیلئے قیص بن جائے یعنی اسکے عیبوں بریردہ یوشی کرے۔

لئي نچوان حق به كهاگروه بھوكا ہے تو تم پھر پہيے بھر كرنه كھادا دروه باب ہے تو تم بھى لباس زيب تن نه كردا دروه پياسا ہے تو خود سيراب نه ہو۔

ا جھٹا حق بیہ ہے کہ اگر تہماری بیوی بھی ہواور نوکر بھی ہواور تہمارے مومن بھائی کے پاس نہ بیوی ہواور خور تو کہ تو کہ اور نہ کر تو گھو کے اور نہ کر تو گھو کے اور نہ کر تو گھو کے اور میں میں اور نہ کروتا کہ وہ نوکراس کیلئے کھانا پکائے اسکے کپڑے دھوئے اور

اوراس کیلئے بستر بیجائے۔

ی ساتواں حق سیہ کہ اگروہ قسم اٹھائے تو اس قسم سے برات دلوائے (لیعنی کفارہ اداکرہ) وہ دعوت دیتو اس کو تبول کرو، اگر وہ مرجائے تو اسکے جنازہ میں شمولیت کرو، اگر بیمار ہے تو اس کی تیمار داری کرو اور خود بنفس نفیس اسکی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہیں معلوم ہوجائے کہ وہ ضرورت مند ہے تو انتظار نہ کرو کہ وہ تم سے سوال کرے اور پھرتم اسکی ضرورت کو پورا کر زبیس اسکے سوال کے بغیر اسکی ضرورت کو پورا کر وہیں اسکے سوال کے بغیر اسکی ضرورت کو پورا کر وہیں اسکے سوال کے بغیر اسکی ضرورت کو پورا کروہ ہوگا

پس جبتم اپنے مومن بھائی کے ان حقوق کی حفاظت کی ہے تو اطمینان رکھوتم نے اپنی و لایت اور دوستی کو اسکی دوستی سے ملادیا ہے اور اسکی دوستی کواللہ کی دوستی سے ملادیا ہے۔

#### حرف آخر:

قارئین کرام درج بالاگز ارشات ککھنے کامقصد فقط ایک ایسے حساس موضوع کی طرف توجد دلانا مقصود تھا کہ جس کے بارے میں ہم اپنے کسی راز دان سے توبات کرلیں گے گرسر عام کم از کم میں نے جادو کی فدمت کرتے کسی کوئیں سنا۔ جب اللہ کی کتاب رسول واک الرسول کا فر مان عالی شان اس کی تر دید کھلے لفظوں میں کررہے ہیں کیوں نہ ہم بھی اسکی تھا کم کھلا فدمت کریں؟ یہ ایسافتنے گناہ ہے کہ جو شرک سے متصل ہے اور مشرک کی معافی کوئی نہیں لحاظ کم از کم ان افراد پر بھی بیگز ارشات ناچیز کی طرف سے بھی اتمام جت کرنے کی ایک اد فی کوشش ثابت ہوگی کہ جو پہلے نہیں جانتا تھا اب جان لے بے شک موت کا فرشتہ آنے تک تو بہ کا درواز ہ کھلا ہے۔

# كلام آخر:

جادوکرنا اورکراناسر اسر گمراہی اور کفر ہے دنیائے اسلام کے آج تک جتنے بھی فرقے معرض وجود میں آ چکے ہیں ان میں ہے کسی کہ کوئی بھی کتاب اٹھا کرد کھے لیں کوئی بھی کم از کم جادو کے حق میں بیان نہیں دے گا۔سب سے بڑھ کر کلام البحل افضل ہے اور اللہ تعالی خود جب قرآن مجید میں فر مار ہاہے کہ یہ کام سراسر کفر ہے تو پھر افسوس ہے ایسے مسلمان پر جو کلمہ لااللہ بھی کہتا ہواور شیطان کی پیروی میں جادو جسیافعل بھی سرانجام دیتا ہو۔

اب بھی وفت ہے کیونکہ سانس کا تا رٹوٹے سے پہلے تو بہ کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے، اگر کوئی سے جو ل سے تو بہ کر لے اور جادو، ٹو نہ ٹو محکے وغیرہ سے باز آ جائے تو رحمت الہی بے شک اس کے ساتھ رحمت ہی برتے گی کیونکہ تو بہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر تو بہ کے ساتھ ساتھ معرفت کا ہونا بھی ضروری ہے لوگ جس چیز کیلئے سب سے زیادہ تگ ودوکرتے ہیں وہ ہے جنت اور جنت بغیر حب آل محمد ملان ہے اس سلسلے میں تین روایات پیش کر کے اجازت جا ہوں گا کہ

كتاب ثواب الاعمال وعقاب الاعمال ص٢٢١ ميں لكھاہے كه

ا۔ ابوحزہ سے روایت ہے کہ بیمار کر بلا ، مسافر شام حضرت سید سجا دامام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ: مولاً راوی ہے عرض کرتے ہیں کونساخطہ زمین میں سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اسکار سول اور فرزندر سول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا افضل ترین خطہ رکن و مقام کے درمیان کا حصہ ہے اگر کوئی شخص جتنی عمر نوح علیہ السلام کواپنی قوم میں ملی نوسو بچاس • ۹۵ سال۔

اس مقام میں دن میں روزے اور رات کو قیام کرتے ہوئے گذار دے پھر اللہ سے ہماری ولایت کے بغیر ملاقات کرے تو اسے بیچیزیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔

۲۔ اس کتاب کے صفح ۲۲۲ میں لکھا ہے کہ حضر تا مام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال ہوا کہ مولا حضرت نبی کریم کی اس حدیث پاک کی وضاحت کریں؟ کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مراجا ہلیت کی موت مرا۔ ہے کیا مراد ہے؟

امام کی معرفت کی مختاجی سب سے زیادہ اس وقت ہوگی جب اسکی روح اس حد تک پہنچ جائے گی مولاً پاک نے اپنے ہاتھ سے سینہ کی طرف اشارہ کیا اور پھر راوی سے فر مایا بیشکتم اچھے امر پر ہو۔ ۳۔ اہلسدے والجماعت کی مشہور اور معرکۃ آلارء کتاب بنا بیچ المودۃ مولف علامہ شیخ سلیمان حنفی قندوزی صفحہ اسم کے میں رقم طراز ہیں کہ

عافظ جعانی نے حدیث بیان کی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہم لوگ چلنے والی کشی بیں جو کھنوروں میں چلتی ہے۔ جواس پر سوار ہوگا مامون ہوگا، جواس کو چھوڑ رے گاغرق ہوجائے گا۔ اور منا قب میں ثابت ثمالی حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اور جحت خدا کے درمیان کوئی پر دہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا اس جحت کے سامنے کوئی رازمخفی ہے۔ ہم لوگ اللہ کے دروازے ہیں، ہم اللہ کے علم کاظرف ہیں، ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں، ہم اللہ کی وحی کے ترجمان ہیں، ہم اسکی تو حید کے ارکان ہیں اور اسکے راز کا مقام ہیں۔

قارئین کرام آیں مل کرد عاکریں کہ ہمارے مولاو آقاحضرت صاحب العصر والز مان عج کاظہور پر نورجلد از جلد ہوتا کہ گمراہی ، جہالت ، کفرو جادو کے پردے چاک ہوں اور حقیقی نورخدا کی روشنی ہے ہم سب نور ہوں اور حقیقی نورخدا کی روشنی ہے ہم سب نور ہوں اور سب سے بڑی د عااور سب دعاوں کی دعاحضرات مجمد و آل مجمد کے پاک گھر انے کا انتقام وارث مجمد و آل مجمد خود جلد از جلد لیس ۔ الہی آمین ۔

# ختم شد

الحمدللدآج مورخه 4 مارچ ۲۰۱۷ء بروزمنگل مطابق 4 برجمادی الثانی بنو فیق امام زمانه مجل الله تعالی فرجه الشریف جادو اور اسکی محرکات کا اختیام اینے انجام کو پہنچا۔

### ماخذ کت۔

قرآن مجید ـ کتاب امالی شخ طوس (ار دوتر جمه) ـ کتاب نواب الاعمال وعقاب الاعمال (ار دوتر جمه) ـ کتاب نفسیر صافی ـ کتاب نفسیر انوار النجف ـ کتاب نفسیر امام حسن عسکری (ار دوتر جمه آثار حیدری ) ـ کتاب نفسیر ان الحکمة ـ کتاب عیون اخبار الرضا (ار دوتر جمه) ـ کتاب اصول کافی (تر جمه الشافی) کتاب میزان الحکمة ـ کتاب عیون اخبار الرضا (ار دوتر جمه) ـ کتاب اصول کافی (تر جمه الشافی) کتاب من لا بحضر الفقیه (ار دو) ـ کتاب چهل حدیث (بانی انقلاب آقائے جمینی ) ـ

اہلسنت ماخذ کتب۔ کتاب تفسیر در منثو (اردوتر جمہ علامہ جلال الدین سیوطی)۔ کتاب تفسیر مظہری (جناب علامہ قاضی ثنااللہ پانی پتی)۔ کتاب بنا بیچ المودة۔ (علامہ شنخ سید سلیمان حفی قندوزیؓ)